

مولانا وحيدالدين خاس

مطبوعات اسلامی مرکز

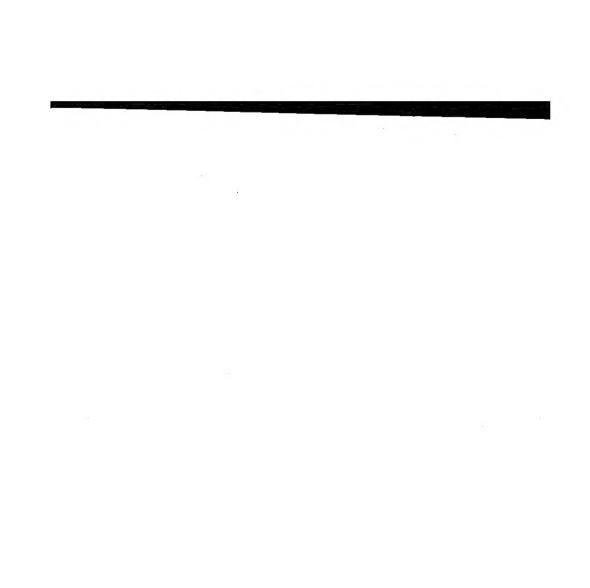

# فسادات كامسله

### مولانا وحيدالدين خال

| ۲  | تمهيد                                                      |
|----|------------------------------------------------------------|
| ۳  | يربرداشت ندبنو                                             |
| 4  | ج برا السار من المراد المراد<br>جهور في مشركو نظرانداز كرد |
| ٨  | ہے مشتعل نہیں بوے                                          |
| 11 | اپ مسل ، یل بہ <u>۔</u><br>صلعت الفضول                     |
| 11 | ملوت العصول<br>بولوگ پکارپردور پایت تھے                    |
|    |                                                            |
| 10 | پتفرسے پانی                                                |
| 14 | مبركا طسريقيه                                              |
| 19 | معبرہ صربیہ<br>قدر <i>ت کا س</i> ق                         |
| ۲۱ | فیروت کا در<br>فیادات کامشلہ اوراس کاحل                    |
| ٣١ | سنجیدہ ہوناضروری ہے                                        |
| 44 | بيده بيار منهين<br>پيراسلام نهيں                           |

مكتبرارساله س - ۲۹ ، نظام الدين وليك ، نئوبل ال

# بسالنه الخالج الخريب

کسی کے گھریں آگ لگ جائے تو دہ اس کو بجبانے کے لئے فراڈ حرکت بن آجا آہے۔ تاہم ایسے موقع برحرکت بیں آخ کے ددطریقے ہیں ۔ ایک بید کہ اس دنیا کے مالک نے آگ بجبانے کا بواصول مقرد کیا ہے اس کے مطابق آگ بجبانے کا کواشش کی جائے۔ دو مرسے یہ کہ جوش بین آگر کوئی خود ساختہ حرکت بنروئ کردی جائے۔ انسان آزاد ہے کہ دو نوں میں سے جوعل چاہے اختیار کرے ۔ مگر بیقینی ہے کہ دو نوں کا انجام اس دنیا بین میسان بنیں موسکما۔ اند خوس آگ کو بجبانے کے لئے پانی جو سکمانے انداز کے معنی ہوگئے۔ اسی ہرکوشش صرف اپنی مصبت میں اضافہ کے ہم معنی ہوگی۔

یای معالد زندگی کے دوسر مسائل کا بھی ہے ، خدانے اپنی دنیا ہیں کا میابی کا راز اگر صبر میں رکھا ہے تو آپ اس کو جلد بازی کے ذریعہ ما سائل کا بھی ہے ، خدانے اگر ایک دافتی نیتجہ کو علی عدوجہد سے دابستر کر یا ہے قرآب تقریر طا در بیا نات کی دھوم چاکر اس نیتجہ کو اپنے لئے برا مد نہیں کرسکتے ۔ خدانے اس دنیا کے مسائل کا حل اگر حقیقت پیندا ندطاتی عمل میں رکھا ہے تو آپ جذ باتیت کے طریقہ پرچا کرا ہے دعا کو نہیں باسکتے ۔ خدان اگر افراد کی فاموش تعمیر میں اصلاح کا راز درکھا ہے تو آپ اجتماعی شوروغل کے دریعہ اصلاح کے مقصد تک نہیں بیخ سکتے ۔ خدا اگر میچ ہاتھا ہے کہ آدمی اپنی کا ماعرات کی کی اعترات کر کے اپنیا کام بنائے تو آپ دوسے دول کو ملزم ثابت کر کے اپنیا کام نہیں بنا سکتے ۔ خدا ایس بنا سکتے ۔ خدا ایک کا میٹ نہیں بنا سکتے ۔ خدا ایس بنا کے مام سکتی کو ایس کی بنا چا ہے جو ایس کو سکتا کو آپ دول کے باوجود تر دی از دی کو حصد میں آجا ہے۔

ندگی کی سب سے زیادہ تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی بنائی ہوئی دنیا ہیں ہنیں ہیں بلکہ فداکی بنائی ہوئی دنیا ہیں ہنیں ہیں بلکہ فداکی بنائی ہوئی دنیا ہیں ہیں سبم دنیا ہیں قائم کے ہوے فدائی نظام سے موافقت کرکے توسب کچھ حاصل کرسکتے ہیں مگراس کے مقررہ نظام سے مبت کر کچھ بھی حاصل نہیں کرسکتے ۔ یہ دنیا امتحان کی دنیا ہے۔ اس لئے یہاں ہرانسان کو آذادی حاصل ہے۔ مگریہ آزادی صرف عمل کی آزادی ہیں کہ ہی تہ بریا کرنے گی ۔ ہم بلات پر آزاد ہیں کہ جو چاہیں کریں مگر ہم کو یہ قدرت نہیں دی گئی ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق ہو نیتجہ چاہیں ظاہر کر دیں۔ ہم آزاد ہیں کہ دریا ہیں چھلانگ لگائیں قدرت نہیں دی گئی ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق ہونی مرب چھلانگ لگا دیتے ہیں تو ہم کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ اپنے کو دو بنے سے بچالیں۔ یا دریکھ ہوئے دریا میں عزر کو کتے ہی شا ندار الفاظ ہیں مرتب کر رکھا ہو۔

وحيدالدين ٤ اكتوبر ١٩٨٠

### بيرداشت نهو

تران كى سوره نمبر سى كا خرى كريت مي ارشاد مواسع بس تم مبركرو، بع شك الله كا دعده سيحاب - اورتم كوبردات نكردي وه لوك ويقين نبي لات (فاصيران وعدالله حق

دلا بستخفنك الذين لا يوقنون ، روم) نين سے ايك عيل وار درخت كالجودا اگآ ہے۔ قانون قدرت كے مطابق اس بي دسوي سال مجيل لگنے والا سے -اب اگر کچھ لوگ جلد بانری کریں اور پو واسطفے کے چند ماہ بعد ہی اس کا مجل لینا چایں تو وہ این جلدباز کارر واتبول سے درخت کو بریاد کردیں گے اور اس کا فدرتی امکان بردوے کار آنے سے دہ جائے گا۔ ایسا بی مجھمعا طرماجی رندگی میں ظاہم مونے والے واقعات کا بھی ہے۔ اللہ نے دعدہ کیا ہے کہ وہ اہل تی کوعزت اور غلیہ دے گا۔ مگر درخت کی طرح اس غلبہ کے ظہور کا بھی ایک قانون ہے۔ اگر اسس قاندن کی دعایت ندی جائے اور وقت سے پہلے اس کو پانے کی خواس کی جائے توبیائیں نادانی مولی جس سے غلبہ تو نہیں ملے گا البتداس کے امکانات بریاد ہوکررہ جائیں گے۔

خدا ک طرف سے چوغلبہ کا وعدہ ہے وہ اس بنیا دیرہے کہ آبل بی اپنے حصہ کا کام کردیں ۔ ده این آب کو خدا کے دین برقام کریں، ده اپن صفول میں اتحاد بدیا کریں۔ ده مکن دائروں میں اپنے آپ كومتحكم بنائيں -اس كے ساتھ ده فري تان كوي كى دعوت دير ، ده دعوت كے تمام حكيمانة تقاضوں كااہممام كرت بوك اس كواتمام جبت كرملة تك بينيايس يه ده جيزي بي جوفدا كريمال كى كرده كاير اتحقاق ثابت كرتى بين كدوه ال كوغالب كرس اور ال كرمقابلدين ان كرموي كومغلوب كردك ر

جب اہل ج کے درمیان یہ تمام کام جاری ہوتے ہیں تو فرق ثانی کی طرف سے بار بار اشتقال الكيزيان ك جاتى بين ـ ذبئ ورعلى ببلوك سيماليسى باتين بيش أتى بين جوابل بق كوعظ كادينه وال مون سيترانازك وقت ہوتا ہے۔ایسے موقع براگران تی کی شانتی بھنگ ہوجائے ادر دہ فریق ٹانی کے چھیڑے ہوئے فتنوں یں اپنے کپ کو الجما دیں قراصل کام رک جاتا ہے اور دونوں فریقوں کے درمیان دوسرے غیرمتعلق امور براران شرقع موجاتى بعداس تسمى لوائ كاأخرى فيصله يكيشه ابل ي كا موات مواكدان كافلېرغداكى مددسے بوتا ورانھول نے مس كام كونا عمل صالت بين جيور كرغلبه كاستحقاق كھوديا۔ اعفوں نے " بديرداست " بوكرفلاكي نافرماني كي اورفداكي نافرماني كرين والور كوم فداكي نصرت نهين تهجيتي ر يد برداست موسف كى بهت سى صورتين إن مثلاً اللى مقصدكى خاطر يوسط نقصا نات كوبرداست

فكمنا ودان كيا والعابا احذباتي طيس سيخيذ والعمعاملات كنظراندا ذنكرنا ادرا ينعكوان بس الجالينا ماجی اورمعاشی مسائل میں خود تعمیری کے اصول برعمل شکر نا اورمطالبداور احتجاج کی سیاست میں اسپنے کو مشغول كرايدا - ا بنا افرادس كردادى طاقت بيداكرن سي بيد برك برك الدامات كرف لكنا - اجتماع زندگی میں بیت آنے دالی نظری زیاد تیول کو غیر صروری اہمیت دینا اور ان کی خاطر تصادم چھی دینا ۔ د دسروں سے غیر قبیلی توقعات قائم کرنا اور جب وہ توقعات پوری نہوں توجیجھ لاکران سے ڈریھیم شروع کروینا۔ انسانی کم زور اوں کی رعایت مرئا اورسی کے اندر ایک بشری کمزوری پاکراس کواچھالنا اوراس كى مبنيا دير بهنكامه ألائ كرنا - سياسي حكم انول سع مفاجمت مذكرنا اورقبل ازوقت ال سي مكرا جانا - وغرو سبرداشت نبوجاو "كاصول حد درج حكمت يريني مداس كي خلاف ورزى كاليك نقصان يبوزاب كه خطع مواخ كى حص ميس مع موسئ مواقع بنى بربا وموجات بين - ايك حكمال بوغیرسیاسی دائرہ میں کام کرنے کاموقع دے رہا ہے ،اس کوسیاسی افتدار سے بے دخل کرنے کی مہم چلائی جانے لگے تو وہ غیرضروری طور برائل تی کو اپنا حریف سمجھ لیتا ہے اور حکومتی فوت سے کام لے کرانھیں كى فاتناب - فرق نانى اكرزوراً ورحيتيت ركفنا ب اوراس كافراد سيعين زيادتيال سرردم وقابي ادران كويرداست بنيس كياجا تاتواس كے بعد عومی سطح برايسے فسادات بريا ہوتے بيں كدليدى زندگى تبسنبس بوجاتى ب اوكسى معى قسم كاكوئى تعميرى كام كرنا نامكن بوجاتاب رجب هي آدى كوئى كام شروع كمتاب توفطى طوربرابيا بوتاب كراجماى زندكيس مختلف وكول كى طون سي شكايت اورنقصانات سلمے آتے ہیں۔ آدمی اگر ہرشکایت اور ہرنقصان کو احمیت دے اور اس کی بنیا دیر لوگوں سے لڑنا شردع كروب تواصل كام رك جائے گا اوربس لڑائى جھگرمے باتى رہيں گے۔

دوسرے یہ کہ بالفرض ان تمام نا دائیوں کے با وجود اہل تی کوغلبہ دے دیا جائے تو عدم تیاری کی بناپر وہ اس کوسبنھال نہسکیں گے۔ اگرسی گروہ میں اتحاد نہ ہو توغلبہ بانے کے بعدوہ آئیس میں لڑنا مثروع کردیں گے، جہ کمرا دُر بہلے تی پرستوں اور باطل پرستوں کے درمیان جادی تھا وہ خود تی پرستوں کے افراد میں اور باطل پرستوں کے درمیان مونے گئے گا۔ اگران کے افراد میں کرواد بیدا نہ ہوا ہوا ورا تضیں اقتدار پرقب بندل جائے تو وہ اصلاح کے بجائے صوف فسا دکا سبب بنیں گے اور نتیجہ تی کے بارے میں اسبی بدگرانیاں ببدا ہوں گی کہ اور اس کو ایک قابل نفرت جب نہیں گئیں۔ اگر انھوں نے اپنے اندر یہ مزاح بحنہ نہیں کیا ہے کہ ان کہ مرکز میوں نزد دیک ساری ایمیت تی کی ہے باتی تمام جزیں تانوی حیثیت رکھی ہیں تو وہ غلبہ پاکر غیر صروری سرگز میوں نزد دیک ساری ایمیت تی کی ہے باتی تمام جزیں تانوی حیثیت رکھی ہیں تو وہ غلبہ پاکر غیر صروری سرگز میوں غرب خوائیں گے اور سمان کو نئے نے مسائل میں انجھاکہ رکھ دیں گے۔ اگر انھوں نے اپنے آپ کو انتقام میں میں شول موجوائیں گے اور سمان کو نئے نے مسائل میں انجھاکہ رکھ دیں گے۔ اگر انھوں نے اپنے آپ کو انتقام میں میں تو یہ بھور کی کے۔ اگر انھوں نے اپنے آپ کو انتقام میں میں تو دہ علی میں انہ کی کو نئے نے مسائل میں انجھاکہ رکھ دیں گے۔ اگر انھوں نے اپنے آپ کو انتقام

کی نفسیات سے بلن نہیں کیا ہے تواقتدار پانے کے بعدوہ اپنے سابق دشمنوں کو ہلاک کرنا شروع کردیں گے۔ حتیٰ کہ فوج اورانتظامیہ کے اعلی ترمیت یا فتہ افراد کوختم کرکے ملک کواتنا کمزور کردیں گے کہ ملک کوسنیعالنا ہی ناممکن ہوجائے۔ اگر انفوں نے اپنے اندر برواشت کی قوت پیدا نہیں کی ہے تو دہ ہراس شخص یا گروہ سے لڑائی چھٹر دیں گے جس سے ان کے نفس کوچوٹ ملگے۔ نیتجہ یہ ہوگا کہ اسلام کے غلبہ کے باوچ داسلام کا اجس کام (بندگان خلاکوخلا سے جڑ ڈنا) برستور ان ہوا پڑارہ جائے گا۔ بچشخص جذبات سے برے فالوہ وجائے وہ ایک خلابی کوشانے کے نام پر ایسا اقدام کرے گاجس سے کئ شدید ترخوابیاں بیدا ہوجائیں۔

جیسی کمی طون سے ناپسندیدہ بات سائے آت ہے قوآ دمی صرف ایک بات سوچتا ہے: یہ خالف ہے ، اس کو کچل ڈالو۔ گریدانسان کا بہت ناقص اندازہ ہے۔ خدانے اسانی نفسیات میں بے حد لیک رکھی ہے۔ یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ انسان ایک صالت پر قائم نہیں رہتا بلکہ بدلیارہت اسے ۔ اور برداشت کا مطلب اسی انسانی امکان کا انتظار کرنا ہے یشر نویت میں صابر اندازی کا رکی تلفین اسی لئے گی گئے ہے کہ اس کے دانے والے وقت کو آنے کا موقع دیا جائے جب کہ "آج" کے انسان سے اندر چھیا ہوا "کل" کی انسان برآ مد ہوجائے۔

تاہم کچھ مخالفین ایسے ہوتے ہیں ہوائی مخالفت میں جارحیت کی صدتک جاتے ہیں۔ وہ سازش کرستے ہیں، دہ تخریب کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ اور امتحان کی اس دنیا ہیں ہر حال ان کوہی اسسی طرح علی کی آزادی حاصل ہے جس طرح کسی دو سرے کو حاصل ہے۔ ایسے لوگوں سے مقابلہ کی ہمترین تذہیر ہے کہ جم نجعلا ہمٹ کے بجائے صبراور حکمت کے ساتھ اپنا ساستہ نکالا جائے ۔ کس گروہ کی ہے صبری اور غر دانش مندی اس کے دشمن کا سب سے بڑا ہمتھیار ہے ۔ سب سے زیادہ نا دان وہ ہے جو خود اپنی طرب سے دشمن کو یہ ہم تھیار خور دانی طرب سے دشمن کو یہ ہم تھیاں فراہم کردے۔

## جھوٹے شرکو نظرانداز کرو

افرع الطبراني في الاوسطون ابى جعفى الخطى ان جدى عمير بن جيب بن حماشة و كان قد ادرث البني صلى الله عليه وسلم عن احتلامه ادرث وله فقال: يابنى اياك ومجالسة السفهاء فان مجالستهم داء ومن يحمل عن السفيه يسر ومن يحبه يبنلم ومن لا يرضى بالقتليل مماياتي به السفيه يرضى بالكتير واذا الا المداحد كم ان يامر بالمعروف او واذا الا المداحد كم ان يامر بالمعروف او ينهى عن المسكر فليوطن نفسه على الصابر على الأذى ديثق بالثواب من الله تعالى فائل من من وثق بالمثاب من الله تعالى فائل من من وثق بالمثاب من الله تعالى فائل من من وشل المنظرة على المسابر من وثق بالمثاب من الله تعالى فائل من وشل المنظرة على المسابر من وثق بالمثاب من الله عن وجل لم يبترى مس الله كا

ایک نا دانشخص اگرکسی کی طرف کنگری کھینے کے واس کا فوری ٹا نریم ہوتا ہے کداس کا مجربور چواہد ویا جائے۔ حالانکہ نا وان کی کنگری کا زیادہ مہتر جواب اس کوبر واشت کولینا ہے۔ «کمنگر" کوبر واشت کرے آپ معاملہ کو "بچھر" ٹک پہنچنے سے روک دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہسی نا دان کے شرکوبر داشت نہر نا ہمیشہ اس قیمت پر ہوتا ہے کہ بالا خراس سے زیادہ بھے سے نظر کوبر داشت کرنے پراپنے کوراضی کیا جائے۔

ایک فرقه کا بیبلوان دوسرے فرقه کے زیرانظام اکھاڑے بین آس فرقه کے بیلوان سے ستی لو تاہدے کشی کے خاتمہ پر بیبلو فرقہ کے بیبلوان کو شکایت ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ دھا بدلی کی گئی ہے۔ اُسی حالت میں زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ اس دھا بدلی کو برواست کر لے اور انگلے سال اتن زیا دہ تیاری کے ساتھ دھا بلہ کے میدان میں اترے کہ وہ دھا ندلی کو برواست نرکیا میدان میں اترے کہ وہ دھا ندلی کو برواست نرکیا اور دھا ندلی کا بدلہ لینے کے لئے دوسرے فرقہ کے بیبلوان کوقتل کرنے کی کوشش کی تواس کے متیج میں ایسا فدا در دنا ہوگا جو اس فرقہ کی بوری بستی کو و رہیان کردے گا۔ اکھاڑے کی دھا ندلی نربرواشت کرنے کی فیار سے نیبلوان کوقتل کی دھا ندلی نربرواشت کرنے کی فیار

قیمت معاشی بریادی ، سماجی ذلت اورجاون کی بلاکت کی صورت بی دیی بڑے گی۔ اسی طرح مثلاً ایک فرقہ کے لوگ اپنی عبادت گاہ میں سالا ریجادت اواکررہے ہیں۔ اس موقع پر دوسرے فرقہ کا گندا جا فر بجوٹ کر جبادت گزاروں کی صحن میں داخل ہوجا باہے۔ بلا شعید یہ ایک بخلیف دہ بات ہے دلیک اگر اس تکلیف کو مرد است کر کیا جائے توصرت ایک وقتی اور معولی واقعہ براس کا خاتمہ ہوجائے گا۔ اس کے برعکس اگر اس کا جا ب بیخر سے دینے کی کوشش کی جائے تو اس کے بعد ایسا فسا دبر یا ہوگا ہو کمتی ہی بستیوں کو خاکستر بنا دے گا اور اتنے زیادہ نقصا نات مدامنے آئیں کے جن کی تلائی برسما برس تک بھی نہوسکے۔ ایک عبادت گاہ ہے۔ اس کے پاس سے دوسرے فرقہ کے لوگ باجا بجائے ہوئے گر دے اور اس سے عبادت کرنے والوں کو تکلیف بہنی یا گر اس کو برداشت کر لیا جائے قو وقتی تکلیف کے بدوسورت حال میول پر آجائے گی دلیکن اگر عبادت کرنے والے اس برداشت کر لیا جائے اور اس کے بواب میں صندا ورعنا دا مجرے گا ہو بالا خراق ای پر مرکب خواب میں صندا ورعنا دا محرے گا ہو بالا خراق ای پر مرکب خواب میں صندا ورعنا دا محرے گا ہو بالا خراق ای پر مرکب خون کا منظر دیجنے کو برداشت کرنا ٹرے والے اس خون کا منظر دیجنے کو برداشت کرنا ٹرے گا۔

آدی سبت جلداس کے سئے تیار ہوجاتا ہے کہ دہ دوروں کو کھلائی کاحکم دے اور اس کو برائی سے دک۔
کیوں کہ دوسروں کے ساتھ ایسا کرنے میں اس کی انا کے لئے تسکین ہے۔ اس سے نفس کو بہلات ملق ہے کہ میں
حق پر ہوں اور دوسرامیرے مقابلہ میں ناحق پر سہے۔ مگر کھلائی کا دعظ کہنا اور برائی سے روکنا صرف اس شخص
کے لئے جائز ہے جو اس کے تقاضے کو اپنا نے کے لئے تیار ہو۔ اور اس کا تقاضاً تکیفوں پر صبر کر ناہے ۔ جب بھی
ایک آدمی دوسرے کو تو کے گا اور اس کے اوپر تنفقید کرے گا تولاز ما ایسا ہوگا کہ دہ شخص بر ہم ہوگا۔ ایسے موقع
پر شوکنے والے کو برف کی طرح نرم ہوجانا چا ہے۔ اگر وہ خود بھی اس کے جواب میں بر ہم ہوجات تو وہ برائی
سے شوکنے والا نہیں ہے بلکہ وہ ایک برائی کو دو برائی کرنے کا مجرم ہے جو خدا کے یہاں کسی صال میں قابل محانی نہیں۔

وعظونفیحت کاکام تمام ترانتری جین آنے دانی کلیفوں بربرہم ہونے سے دی تخص نی سکتاہے جس نے دعظونفیجت کاکام تمام ترانتری خاطر شرورائی ہور جس القرسے وہ دوسرے کو ڈرارہا ہے جب دہ خوداس سے ڈرنے دالا بن چکاہے تو دہ ایساکام کبوں کر کرسکت ہے جوصرف وہ لوگ کرنے ہیں جوالترسے بے خوف ہو چھکے ہوں ۔ چوشف انسانوں کی طرف سے آنے داتی تکلیفوں پر بجٹ تاہے دہ اس بات کا ٹبوت دیتاہے کہ دہ اپنی علی مل بدلہ انسانوں سے جاہت انسانوں کی طرف سے بدلہ نہیں ملاتو وہ بجو گیا۔ مگر جو آدمی اپنے علی کا بدلہ الندسے لینے کا امید دار ہودہ اس کی بائل پر دانہیں کرسکتا کہ لوگ اس کے کام کی تعریف کررہے ہیں یا تسقید۔

# آمشتعل نہیں ہوئے آب تعل نہیں ہوئے

ست يسيديول الدصلى الشرعليدوسلم في مدين بين خواب ديجها كراب اين اصحاب ك ساته عروكرد ب ہیں۔معابر کوآپ نے یہ خواب بتایا تو و مہت خوش ہوئے کہ بھی سال کے بعد اب مکر جانے اور حرم کی زیارت کرنے کا موقع مے كا ساس خواب كے مطابق رسول السّر صلى اللّه عليه وسلم مكسك لئے روابد بوئے بچودہ سواصحاب عي آب ك ساتف بوگئے۔غدیر استطاط کے مقام پر پنج کر معلوم ہواکہ ڈیٹ آپ کے سفری خریاکر سرگرم ہو گئے ہیں - ایموں نے ابك لشكرج كياب ادرعدكما بدكرة يكومكرس داهل نموف ديس ك-

کبد کی زیارت سے سی کوروکناعوب روایات کے باکل خلاف تھا۔ مزیدی کہ آپ اشارہ خدا دندی کے تحت يسفركرد ب تقے۔ مگراس كے با وجوداً پ اس خبركوس كرشتغل نہيں ہوئے۔ آپ كے خاسوس نے بتايا كہ خالدين دليد دوسوسواروں کو ا کرمقام غیم کک مینے گئے ہیں تاکہ آپ کا راستدروکیں۔ یہ خرس کرآپ نے یہ کیاکہ مورون رامة كوجورديا الدايك غيمعرون اوروشواركزار راسته على كرحديديك بين مح تاكه خالد سع كماؤكى نوبت

شراع ساس واقع كواب بشام في الفاظيي نقل كيا سع وه يرين:

يول الشهسلى الشرعليد وسلم نے كہاكون شخص ہے جيم كو قال من دجل يخرج بناعى طديق غيرطريقهم التى هم بها - قال رجل افايارسول الله - متال فسلك بهم طريقادعرا اجدل بين شعاب فلها خدجوا مناه وقل شق ذلك على المسلمين وافضو الىارض سهلة عندمنقطع الوادى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علناس تولوانستغن <u>طُرُر چي اورسلمانول کواس پرعينا بهت شاق گزرا ت</u>قااور الله ونتوب اليه فقالوا ولك رنقال والله انها المحطة التى عُن صنت على بنى اسوائيل بسلم يقولوها (جزء س صفيه ٣٥٧)

اليداسة سيد جائع جوان كراسة سي ختلف موراك تنخص نے کہا کہ میں اسے اللہ کے رسول بینانچہ دہ لوگوں كوك كرامي واستربر علاج سخت وشوار اور بتحر الابتقااور بباطری دامتوں سے گزرتا تھا۔جب لوگ اس ماستہ کو ده دادى كختم برايك بموارزين بين بيني تورسول المتملى التعليدوسلم فاوكول سعكماككوم الترسع مغفرت مانگتے ہیں اوراس کی طرف متوجر موتے ہیں۔ لوگوں فے اس طرح کہا۔ آپ نے ذرایا : خداک قسم ہی جستہ ہو بنی اسرائیل کو بين كياكيا تعار كرائنون نينس كما-

حطيكا مطلب توبداو تخبشش ہے - اس صيرا زما موقع برتوبدد استغفاد كرانا ظاہر كرتا ہے كر هذا كے بتائے ہوئے صابرات طرق کارکا آدی کواس قدرزیاده پابندموناچلست که اس راه پرچلتے بوئے جو کمزوری یا جینجلام شاپدا مواس کو مجي وي كناه سجع اوراس ك الح خدا سعماني ما تك اس كوخدا كطريق بريراضي رمبنا جاسي ندكدوه البين بذبات مے خلوب ہو *کرخ*ود ما ختہ طریقے نکا لنے نگے۔

عدید کامقام مکرسے و میل کے قاصلہ پرہے۔ یہاں آپ تھہ گئے تاکہ حالات کا چائرہ لے مکیں۔
حدید سے آپ نے خواس بن امید خواعی کو ایک اور شعبی برسواد کرے اہل کہ کے باس جیجا کہ ان کو خبر کر دیں
کہ ہم صرف بہت اللّٰد کی زیادت کے لئے آئے ہیں، جنگ کے لئے بہتیں آئے ہیں۔ جب دہ کمی حرح بن کو دواہی کہ نے
ان کے اور ش کو ذرح کر ڈوالا اور خو وحضرت خواس کو بھی قس کرنے کے لئے دوائے۔ گر وہ ہم عمرہ کے حراسم اواکر کے خاتوشی
آگئے۔ پھر آپ نے حضرت عثمان کو بیرپیام کے کر کہ بھیجا کہ تم لوگ مزاحمت نکرو، ہم عمرہ کے حراسم اواکر کے خاتوشی
سے واہیں چلے جائیں گے۔ اہل مکر نے حضرت عثمان کو بھی دوک ہیا۔ بھر مکر زب حفق پاپ آ دمیوں کو لے کردات
کے دقت حدید بیر بیٹیا اور مسلمانوں کے پٹراؤ کو تیر اور بھر پیرسانے لگا۔ مکر نے گو گر فقاد کردا گیا۔ گراس کے خلاف
کون کا دروائی تیوں کی گئی۔ اس کو بلا مشرط چھوڑ دیا گیا۔ اس طرح مقام شعیم کی طرف سے ، م آ دی جی سویرے
آئے اور جین نما ذکے وقت مسلمانوں پر چھاپہ مارا۔ یہ لوگ بھی پر طرف نے ۔ مگر آپ نے نے ان کو بھی غیر مشروط طور رپ

اس کے بعد قریش سے طویل مذاکرات کے بعد دونوں فریقوں کے در میان صلح ہوئی۔ مگر میصلے ظاہر بینوں کے سے مرامر قریش کی فتح اور سلمان وں کی تحت اللہ مرامر قریش کی فتح اور سلمان اللہ علیہ دسلم اس سترطیر راحتی ہوگئے کہ عمرہ کرنے کے لئے مکرہ کے لئے مکہ جادہ ہیں مگر ہو صلح ہوئی اس بیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم اس سترطیر راحتی ہوگئے کہ وہ عمرہ کے لئے اکیس مگر مرت تین دن مکہ میں بھٹری وہ مراس کے بغیر مدینہ ہیں دائیس چلے جائیں ۔ اس طرح کی ذات آئیر دفعات مسلما نول کو مشتق کرنے کے لئے اور اس کے بعد ظاموشی سے دائیس چلے جائیں ۔ اس طرح کی ذات آئیر دفعات مسلما نول کو مشتق کرنے کے لئے باوی ورتمام دفعات کو منظور کر لیں ۔

قریش نے اس موقع پر آپ کے ساتھ ہو کچھ کیا آپ کو اشتعال دلانے کے لئے کیا۔ ان کامقصد رہے تھا کہ کی طرح آپ کو مشتعل کرے آپ کی طرف سے کوئی جارہا نہ اقدام کرا دیں تاکہ قریش کے لئے آپ سے اڑنے کا جوازئل اے ترجم کی زیادت سے دوکنا یوں بھی عرب دوایات کے خلاف تھا۔ مزید یہ کہ یہ ذو قعدہ کا مہیدہ نخا ہو جو بوں میں حرام مہید شخار مور نخا۔ اس میں جنگ ناجا کر بھی جاتی تھی۔ اس لئے اہل مگر چاہتے تھے کہ سلمانوں کے ادبر جارحیت کی فرمرداری ڈال کران سے جنگ کی جائے ۔ سلمان اس دقت کم تعداد میں تھے۔ ان کے پاس سامان جنگ نہیں تھا۔ وہ مرکز مدید سے ڈھائی موسل دوراور دشمن کے مرکز (مکہ) کی مین مرحد بر تھے۔ قریش کے لئے ہم جمکن مقالہ آپ کے اوپر مرکز مدید اور کر سے کہ خلاف اپنے دشمانہ وصلوں کو پوراکر سکیں۔ اس لئے اعفوں نے ہم ممکن مقالہ آپ کے اوپر عمر کو رواد کر سے کے خلاف اپنے دشمانہ تو مسلوں کو پوراکر سکیس ۔ اس لئے اعفوں نے ہم ممکن کو سٹنٹ کی کہ کسی طرح اشتعال کی نومت ندا نے دی۔

یمعاملہ اتناسکین تھاکہ حضرت ابو مکر کے سواصحابہ کرام ہیں سے کوئی شخص مذکھا جو بیر محسوس ذکر رہا ہوکہ ہم ظالم کے آگے جھک گئے ہیں اور اپنے کو تو ہین آمیز شرائط پر راضی کر لیا ہے ۔ فرّان میں جب اس معاہدہ کے بارے میں آیت اتری کہ یہ فتح مین ہے توصی ہے نے کہا : کیا یہ فتح ہے۔ ایک سلمان نے کہا : کیسی فتح ہے کہم ہیت اللہ جانے سے روک دئے گئے۔ ہاری قربانی کے اونٹ آگے نہ جا سکے رخدا کے رسول کو حدیبیر سے واپس آنا پٹرا -ہمارے مظلوم کھالی (ابوجندل اور ابو بھیر) کواس صلح کے تحت ظالموں کے حالے کردیا گیا۔ وغیرہ۔ مگراسی ذقت

الميرصلى ك دريد فرانے فعظيم كا دروازه كھول ديا۔

یم ما بده بغا بردش کے آئے جبک جا ناتھا۔ گرحقیقۃ گرده اپنے کومفبوط اور سی کم بنانے کا دقفہ حاصل کرنا تھا۔ رسول اللہ صلی النہ علیہ وسلم نے قریش کے تمام مطالبات منظور کرے ان سے صرف ایک بھین دہانی لے لا۔

یک قریش اور سلمانوں کے درمیان دس سال تک کوئی لڑائی نہ موگی ۔ اب تک یہ تھاکہ سلسل صالت جنگ کی دجہ سے بلیغ دتھ کا کام عرب اور اطراف عوب و جب سے بلیغ دتھ کی کام عرب اور اطراف عوب میں تیزی سے شروع کر دیا۔ ابتدائی زمین پہلے تیار موجی تھی۔ بیامن صالات نے جو موقع دیا اس میں دعوت کا کام میں بین تیزی سے پھیلنے لگا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام قبول کرنے گئے ۔ عوب قبائل ایک کے بعدا کی اسلام میں اسلام فیول کرنے گئے ۔ عوب قبائل ایک کے بعدا کی اسلام میں داخل ہور کی مشرکین مکری طرف سے مامون ہو کرآپ نے ذیبر کے سے دوبوں کے طرف نے کاروائی کی اور ان کا خاتمہ کردیا۔ دعوتی سرگرمیوں کے ساتھ داخلی استام اور خوری کے دوبرال بعداسلام اتنا طاقت ورموگیا تیاری کا کام میہت بڑے ہیں نے دوبرالی بی درمان کی کردیا گیا۔ تا میں میں میں میں میں میں نے دوبرالی کی داخل کا اس میں کہ دیا۔ دعوتی سرگرمیوں کے دراضی کردیا گیا۔ تاس کا میں میں میں میں میں تو تین آمیز والیبی پرا بنے کو راضی کردیا گیا۔ تھا اس کہ دوبرالی میں میں میں تائی نہ داخلہ کا میں سے ناتی نہ داخلہ کا ماست میں آبا یا۔

كے خلاف اپنے دلوں ميں دشمن سے ہوئے موں سيمجي آپ ان كي دسمنى كوعل ميں آنے نددي -

زندگی کا اصل راز حریف سے دوئا نہیں ہے۔ زندگی کا دار ہہ ہے کہ در ان سے بچکر اپنے آپ کو امتا طاقت در بنایا جائے کہ در ان کے بغیر محض دید ہر سے حریف ہو گور مشتقل ہوکر لوٹا ناجا تیں اور خاموش ہو کر تیا در کا دنیا ہیں اور خاموش ہو کر تیا در کا دنیا ہیں وہ کا دیا ہو ہیں۔ تیاری کرنیا نہ جانی ان کے لئے یہاں صرت بریا دی کا انجا ہے۔ ناممکن ہے کہ ضلاکی دنیا ہیں وہ کا دیبا ہو ہیں۔ کیسی بچیب بات ہے ہو کا میا بی پیٹیر سونے ذر مگرانے کی پالیسی اختیاد کر سے حاصل کی اس کو بچ کمرانے کا طب رہ تی افتیاد کر کے حاصل کو ان اور آپ ضرور خدا کے اختیار کر کے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بھر بھی جمارا بھتین ہے کہ بچر رسول خدا کے امتی ہیں اور آپ ضرور خدا کے بہاں جا رہی شفاعت فرما بیک ہے۔

#### مِلف الفضول

زماز جا بلیت میں عرب کے تھولوگوں نے ایک باہی معاہدہ کیا تھا جس کو صلف انفضول کہا جاتا ہے۔ اس معابده كامقصد لوث مسوت ادرظم كوروكنا تفاراس معابده ميس شرك بوف والول كمنام تعف نقسل بن نقاله تفتل بن وداعه اورففيل بن حارث - يناني الفيس كام يراس معابده كانام حلف الففول (نفنل والول كا معاہدہ) پڑگیا۔ یہ معاہدہ ابتلائی بانیوں تک زندہ رہا۔ ان کے مرنے کے بعد صرف ان کا نام رہ گیا۔ ذہیرین عيدالمطلب في اين بعض الشعاري اس معابده كا ذكراس طرح كياب وروض الانعث انسبيلي)

إِنَّ الفُضُولُ تَعَالَفُوا وتعامتُكُوا ان لَّا يُقيمُ بِبَلْنِ مِلَةً ظالمُ آمري علياء تعاحك وا وتواثقوا فالجياد والمعاتث نيهم ساليه

ففس نامی افراد نے باہم معاہدہ کیا اور عبد با ندھاکد مکہ میں کوئی ظالم نربینے یائے گا اكفول فياس بات يربابهم عهدبا ندها اودا فرادكيا بيس كدين بيروس اودح ورت سيرسف والاسب محفوظ بين واقعض كي بعدع بين ايك بابى جنگ موئى عس كوحرب الفجار رحوام مهينون سى كى جاسف والى

جنگ ) کہاجا آبے۔ اس جنگ کے بعد دد بارہ عرب میں بدامنی برص کی ۔ اسی زمان میں یہ واقعہ مواکمین کے قبید ذبید کا ایک شخص کی تجارتی سامان کے کرمگہ آیا۔ قریش کے ایک سردارعاص بن واک سمی ف اس کاسامان خریدا مگراس کی مطلوبی قیت نہیں اداکی ۔ مذکور دیمینی تا جرنے مکہ والوں سے فریاد کی ۔ اس نے بچھ اشعار کہے اوران کے درید عام لوگوں نک اپنی شکایت بہنچائی ۔اس واقعہ نے مکہ کے کھ در دمندلوکوں کو بچکنا کر دیا۔زبری عبدالطلب کی تحریک پر بنو ہاستے اور بنو تمیم کے لوگ عیدالندین جدعان کے مکان برجع ہوئے تاکہ صورت حال کے بارے میں مشوره كري - انفول فرصلف الفضول كى ارسرنونجديدكافيصله كيا- انفول في المى عمدك وريدا يف كو بابندكياكدوه مظاوم كاسائفدي كاورظ لم سياس كاحق ولاكرديس كا تعاقل وا بالله بيكون عالمظام حتى يؤدى البيان حقله )اس عبد كے بعد وہ لوگ عاص بن وائل كے ياس كئے ـ اس سے ندكورہ تفق كا سامان جینا اور اس کواس کے مالک کے والے کیا۔

يدمعا بده رسول الترصلي الشرعليه وسلمى ابتدائى عربيس جوائقا روه المرجدع بوبل كاليك معابره تحقا مكر آب فاس ك تعديق فرما كى ابت آب كيدالفاظ سيرت كى كتابون سينقل كيّ كي بين :

شريك تفا- اگراسلام كے بعد مى مجھے اس بن باا يا جا تا توس صروراس میں شریک ہوتا۔ انفوں نے اس بات کا عبدكما تفاكدوه حقدارتك اس كاست سيخايس كاورب

لقد شهدت في دارعيد الله بن جدعان حِلفا ينعبدالله بن مدعان ك كفيس بون والعمعابدة بن لودعيت بدلى فى الاسلام لاجبت تع الفواان يردوا الفضول على إهلها وال لا يعن ظالم مظلوها (سيرت ابن كتير)

كه كونى ظالم كم شظلوم يرغالب نداً سكے گا۔

ابن مشام نے اس دیں ہومن واقعات نقل کئے ہیں۔ اس سے معلوم ہُوتا ہے کہ صلف الفضول کا ذمنی اللہ اللہ میں میں میں م بعد کے عہد میں بھی باتی تھا۔ ولید بن عتبہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے بھتیجے تھے۔ حضرت معاویہ نے ان کو ردینہ کا امیر مبنایا تھا۔ اس زمانہ میں ولید بن عتبہ اور حصرت حسین بن علی رض کے درمیان ایک جا کہ ادکا جھکڑ اموا ہو کہ ذو المرورہ نامی گا دُل میں تھی۔ ولید نے طاقت کے زور میراس پر فیمند کرناچا ہا جھٹرت حسین سے فرمایا :

یس فدا کاقتم کھا کرکہتا ہوں کتم کومیرے تق کے معاملہ بیں انصاف کرٹا ہوگا در نہیں اپٹی تلوار نوں گا اور مسجد نہوی ہیں کھڑا ہوجا کوں گا اور صلف الفضول کے

احلفُ بالله لمُّنْصِفُنَّيْ من حَقَّى او لَآخُدْتَّ سیفی شنم ّلا تُومَنَّ فی مسبحد رسول اللّم صلی اللهٔ علیه وسسلم شُمرکاکُدْ عُوَّنَّ مِعلف الفضول

نام بر پچاروں گا۔ عبداللہ بن زبیر حجراس وقت وہاں ہوجو دیتھے اتفوں نے بھی بی بات ہیں۔ اتفوں نے کہا: ہیں بھی خدائی قسم کھاکر کہت ہوں کہ اگر حسین اس کے لئے بچاریں گے تو بس ابنی تلوار لوں گا اور ان کے ساتھ کھڑا ہوجا کوں گا بہاں تک کہ ان کا حق ان کو ویا جائے یا نہم و وٹول ایک ساتھ قستل ہوجا کیں۔ یہ بات میسور بن مخرمہ نہری کو پہنچی تو اتھوں نے بھی اس طرح کہا۔ اسی طرح یہ بات عبدالرحمٰن بن عثمان تی کو پہنچی تو اتھوں نے بھی ایسا ہی کہا ۔ جب ولید بن عقبہ کو اس کاعلم ہوا قواس نے حضرت حسین کو ان کاحتی اواکر ویا (میرہ ابن بشام ' جڑ داول ' ۱۲۷۱)

ادپرکی تفصیلات سے علوم ہواکہ بدائمی اور فسا دے مسئلہ کے صلے اسلام کامصد قدط بق جلف الفقول کا طریقہ ہے اپنی معاشرہ کے ذمہ دارا فراد کا خدلے سامنے عہد باندھ کراہنے آپ کواس کا یا بندکر ناکہ جب بھی کوئی ایسا واقد ہوگا کہ ایک شخص دوسر سے تفی بطلم کرر ہا ہوتو دہ فور اً دوڑ کرموت پر پہنچیں کے مطلوم کے مسئلہ کو اپنا مسئلہ بنائیں کے روہ اپنی ساری قوت اور ساری کوسٹش صرف کرے طالم کو مجود کریں کے کدوہ اپنے ظلم سے بائر آئے اور

مظلوم كواس كاحق اداكرے ـ

آج ہرسی ہیں یہ صورت حال ہے کہ ایک سلمان دوسرے سلمان کوستا تہے کوئی کسی کو دلیل کر سفیر تلاہوا ہے اوئی کسی کے در بھوٹا مقدمہ قائم کئے ہوئے ہے کوئی کسی کا مال ہرپ کرلینا چا ہتا ہے ۔غرض جس کو ذراہی کوئی طاقت یا موقع ہاتھ آتا ہے تو دہ اس کوشٹ شیس لگ جاتا ہے کہ کمزور کو دبائے اور طالمی تطریقہ بردد سرے کے حقق کو خف سے مراس قسم کے واقعات ہر بیتی ہیں اور ہر محلہ میں ہورہے ہیں۔ مگر تمام لوگ بخرچا بندار بینے رہتے ہیں جٹی کہ ذمر دالہ افراد بھی ان موالمات میں کوئی خواس کوئی خواس کوئی خواس کوئی خواس کوئی ہوتا ہے تو وہ حلیسوں اور ترقریروں کا مشافلہ ہوں کی مطافلہ کوئی کی دادر سک ہے نہ کہ مطلوموں کے نام پیلیسہ اور اس میں الفاظ کے دربا بہانا۔ مطافلہ والے کا مربیط سے میسے کوئی شخص زخی ہوجائے اور آپ اس کو اسپتال کے جانے کہ بیک شان دار زخی کا نفرنس "منعقد کرنے کے لیے دوڑ بڑیں ۔

# جب لوگ بكار بر دور برت تق

اسلام سے پیلے عرب میں ہوشعوار پیدا ہوئے ان کوجا بل شعرار کہا جاتا ہے۔ ایک جاہل شاعر اس زما مذکے ایک عرب قلبیلہ کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے :

لایساً اون اخاهم حین بندیهم فالناشیات علی ماقال برهان ا

مقابله كريا موكا محيكونتم كرف كبدي تماس كويا سكته او-

عباسی خلافت کے زمانہ میں ایک شخص نے بناوت کی۔ اس کا نام بابک خمی تھا۔ اس نے ہوسل کے علاقہ میں اپی بڑی طاقت بنائی خلیفہ معتصم باللہ (۲۷۱۔ ۱۸۰ه) نے اس کی سرکوبی کے لئے ایک بڑی فوج بھیجی ۔ بابک خرمی جب سلانوں کے لئے کرے جامرہ میں اگر تنگ ہوا تو اس فے بہ تدبیر کی کہ اس نے اس وقت کے دومی بادشاہ نوفل بن میکائیل (قیصردم )کوایک خفیہ خطابھیجا ہوا بی سلطنت کا بڑا مصد کھوکر ٹرکی کے علاقہ میں تقیم تھا۔ بابک نے اس کو تھا کہ معتصم باللہ نے اس وقت اپنی تمام فوجین میں میں میں میں میں اسلانت کی ہیں۔ تھا رہ کہ بہترین میں موقع ہے کہتم خلافت بغداد اور سامرہ فوجوں سے خالی ہوگئے ہیں۔ تھا رہ مرابی ایک لاکھ فوج موقع ہے کہتم خلافت بغداد برحملہ کرے ان سے اپنی سابق سلطنت جھین لو۔ شاہ دوم اپنی ایک لاکھ فوج کے ساتھ دوانہ ہوا۔ سب سے پہلے اس نے زبطرہ پر شب نون مارا ہو ترکی کی سرحد پر واقع تھا۔ وہاں کے کے ساتھ دوانہ ہوا۔ سب سے پہلے اس نے زبطرہ پر شنب نون مارا ہو ترکی کی سرحد پر واقع تھا۔ وہاں کے مردوں کو تن کیا اور بی اور وقول کو گرفتار کرکے ہے گیا۔

یہ ۲۹ردیم النّان ۲۲۷ ها واقعہ ہے۔ ایک شخص زبطرہ کے حادثہ کی خبرے کر مقصم باللہ کے پاس بغداد میں ہوئے اور اس کو کھینے کہ پاس بغداد مین ہوئے اور اس کو کھینے کہ اور اس کو کھینے کہ اور اس کو کھینے کہ اور اس کے کہا کہ ایک مقصم باللہ اس وقت مجلس طرب میں تفا - مگر

جیسے ہاس نے پرخرش بیدا ایدا کہتا ہوا فورًا وہ اپنے تخت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے کہا کہ میں اس وقت تک آدام نہیں کروں گا جب تک بی خاتون کی مدد مرکوں۔ وہ اپنے محل پر پڑھا اوراس کے اور کھڑا ہوکر بچارا الرحیل الرحیل (کوچ ،کوچ) اس کے بعدوہ گھوڑ ہے پر سوار مو کرنے کا اور کوچ کا نقارہ بجوادیا۔ نشکر اور سرداران کشکرگروہ ورگروہ اکر اس کے ساتھ تٹریک ہوگئے۔ وہ اس معاملہ میں است سخیدہ تھا کہ قاضی اور گواہ بلاکر اس نے وصیت تھوائی کہ اگر میں جنگ سے وائیس خاکوں تومیرا آثاثہ کس طرح تقسیم کی جائے۔

معتصم بالله اپنداپین سکرے ساتھ ڈبطرہ بہنچا تورومی وہاں سے بھاگ کراپنے قلعہ بندشہر عمور یہ جا جا جے تقے معتصم باللہ ایک بین داخل ہوگیا۔اس نے جا جی تقدید تقدید کا محاصرہ کردیا ہے تھے معتصم باللہ نے عماصرہ کے بعد رومی فوجوں نے محقیار ڈال دے یُرمتصم باللہ نے عوریہ کو بہا مام تاہیں اور فوجی تغییرات کو دھاکر زمین کے برابر کر دیا ۔ قیصر وم نوفل نے بھاگ کر قسطن طنیہ ہیں پناہ لی۔ معتصم باللہ نے دوری تقید سے آناد کرایا اور اس کواس کے گھر سینچادیا ۔

کسی معاشرہ میں "فساد" نہونے کی سب سے بڑی صفائت بہے کداس کے افراد نظام کی بکار مید دار بڑیں۔
اس کے بیس جہاں وگوں کو مظلوم کی بکارسے دلی بردہ وہ صوت اس وقت بیان اور تقریر کاکر شمہ دکھانے کے لئے باہر
آئیں جب کداس کے اندر اخباری ایمبیت (نیوز و ملو) بیدا ہو جی ہو، ایسے معاشرہ میں ہروقت فسا د کے ابباب
برورش باتے رہتے ہیں اور موقع باتے ہی بھوٹ بڑتے ہیں تاج لوگوں میں انفرا دست اتن زیا دہ بڑھ گئ ہے
کہ ایک شخص خواہ کتنا ہی بکارے ، کوئی اس کی مدد کے لئے نہیں دوڑتا یعنی کدوہ لوگ بھی اس کی مدو کے
لئے اینے اندر کوئی تر بہیں باتے جو بے انصافی کے خاتمہ کے عنوان پر اپنی تحریب بیل سے تو وہ
اور بے انصافی کے نام پر تقریب کرتے ہیں ۔ گرجب ایک واقی مظلوم ان کا در وازہ کھنکھٹاتا ہے تو وہ
جرت انگیز طور پر بیا ہے کہ ان مقر لیڈ رول کو اس کی مدد پر سینے سے کوئی دلیسی نہیں۔

موجوده فرقد واران فساد کا کم از کم ایک جزئی سبب برخی بید ۔ ایک مقام برایک مسلمان سف دوسرے سلمان کو ستایا۔ اس نے اپنی قوم سے بیٹروں کو مدد کے بے پکارا۔ مگر کوئی ایک شخص بھی اس کی مدد پر نہ اٹھا۔ اس واقعہ کا اس پراس قدر شدیدر ڈکل ہواکہ سلما نوں سے اس کو نفرت ہوگئی۔ اس سف ایک مازش کرنے ایغ مقام بر ایک فرقہ واران فساد کوا دیا۔ اور جب فساد کا ہنگا مرشروں ہوا تو اس کے دوران اس نے ان لوگوں کے گھر جلا ڈا ہے جن سے اس کوشکا بیت پیدا ہوگئ متی ۔ کسی محاشرہ کا سب سے بڑا فساد باہی ہے اعتما دی ہے اور انفرادی ظلم پر نہ دوڑ نامعا نشرہ کے اندر برائی بیدا کرتا ہے۔ بھرا فساد باہی ہے اعتما دی ہے اور انفرادی ظلم پر نہ دوڑ نامعا نشرہ کے اندر برائی بیدا کرتا ہے۔

### ببهت رسے پانی

روس کے بچہ ماہرین نے تجربہ کرے بتایا ہے کہ پچھ کو نچو آکر اس سے پانی نکالا جاسکتا ہے۔ انفول نے کہا کہ ذرائی کے جند میں میں کہا کہ انداز میں رکھنے بھر اس کہا کہ ذرائی کہ درجات کے گلاس میں رکھنے بھر اس کے اور دس ان فی مربع سنٹی میٹر کے حساب سے دباؤڈ الئے۔ اس کے بعد پھوسے سیال پانی سے قطرے ٹیکن سنز درع بوجائیں گے۔ بوجائیں گے۔

یہ قدرت کی ایک نشان ہے ہوتم کوسیق دیتی ہے کہ اس دنیا میں ہمارے لئے کیا کیا امکانات دکھ دیے گئے ہیں " پتھ" ایک خشک پیزیجی اس وقت پانی ٹیکا نے نگتی ہے جب کہ اس کو استعمال کیا جائے اوراس کے ساتھ وہ عمل کیا جائے ہومطلوب ہے۔ ایک سلمان نے شہریں اپنامکان بنایا۔ ان کے ذریب ہی ایک اوراضی کے ماری کے ماری ہورا ہوری کے اور میں کے ذریب ہی ایک اور نخص نے گھر بنایا ہو کہ ووسرے فرقہ سے نخاق رکعتا تھا۔ وہ ایک تھیکہ وارا وہ می کھراؤ شروع ہوگیا تھا کہ دو تہا بنامطال ہو ان میں کا دیا بہتیں ہو رہا ہم لیک کا دعولی تھا کہ یہ نہیں ہو رہا ہوری کے دو میں کہ باری کی دور فرقہ پرستوں کی ہم ایک کا دو رفر قریب میں کے باری کے ما منے جم ہوگئی اور ان کو نوی و دو فلایا۔ بہاں تک کہ ایک دور فرقہ پرستوں کی ایک بھیٹر مسلمان کے مما منے جم ہوگئی اور ان کو نوی و دو فلایا۔ بہاں تک کہ ایک دور فرقہ پرستوں کی ایک بھیٹر مسلمان کے مما منے جمع ہوگئی اور شارائی نفرے لگا نے گئی ۔

مسلمان اپنے گھرسے باہر کا قوصورت حال کا اندازہ کرنے کے بعد اسے محسوس کیا کہ یہ وگٹر دبیدی برآ اگر دراسی بھی کوئی اشتعال انگیز بات ہوئی تو جلائے اور کیجو تھے کی سطح پر اترا گئرسے اسے کہا آپ بیس نما تندہ کوں لوگ ہیں، وہ باہر آ جائیں تا کہ ان سے بات کی جاسکے ۔ چنا پنچ چار یا پنچ لیڈر قتم کے ادی سائے کہا کہ بات آگئے کے مسلمان ان کوا پنچ دفتر ہیں ہے گیا۔ جب وہ کوگ سکون کے ساتھ کر سیوں پر بیٹھ گئے تو اس نے کہا کہ بات ہمت مختصری ہے اور اس کا فیصلہ کر ایو بات کی مائن کے مسلمان ان کوا پنچ دفتر ہیں ہے گئے ۔ جب وہ کوگ سکون کے ساتھ کو میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ اور جو کا فلات نمین کا فیصلہ کا فلاکو دیکھ کرکیا جاتا ہے، جو کا فلات ہم برے یا سہیں وہ ہیں آپ کو دے دیتا ہوں۔ اور جو کا فلات مشیمہ کا فیصلہ کا فلاک دیکھ کے دیتا ہوں۔ ان سے دلیں۔ آپ و دونوں کا فلات کو دیکھ کیجے۔ اس کے بعد آپ جو فیصلہ کرتے ہو اسے میں ایک مختل ہے گئے کہا کہ " بہ تو فیصلہ کرتے ہو اسے میں ان میں میں ایک مختل ہے کہا کہ " بہ تو میں تو میں آپ کو دیا دیتا ہوں کا فلات میں میں ایک مختل ہے کہا کہ " بہ تو میں تو میں آپ کی میں ایک مختل ہے کہا کہ " بہ تو دیتا ہمان کے تن میں ذمین کا فیصلہ کردیا۔ ۔ فرقہ پرست عنا صرابت دار گئے میں گئے۔ گرمسلمان نے جب ان کے اوپہ حقول ان دی کے اور جائی شرحے۔ گرمسلمان نے جب ان کے اوپہ حقول اور کو گئی ان تر وہ کے قول ان دی ہوگیا۔ پیشر تھے۔ گرمسلمان نے جب ان کے اوپہ حقول ان دی کے دیا تھی میں ان کے اوپہ حقول ان کے اوپہ حقول ان دی کے دیا ہوگیا۔ پیشر تھے۔ گرمسلمان نے جب ان کے اوپہ حقول ان دیا کہ دیا ہوگیا۔

### صبركاطريقيه

فساد کاکونی سبب بیدا ہوتو اس دقت ایک طریقہ صبر کا ہے اور دوسراطریقہ اشتعال کا۔ایسے ہوقع پر مشتعل ہونا فسا دکوٹر ھا تا ہے۔ اس کے بھکس اگر ذہن کو قابویں سکھ کر سوچا جائے اور صبر کا طریقہ اختیار کیا جائے قد مسئلہ جہاں تھا دہیں جم ہوجا تا ہے۔ یہاں ہم چیندوا تعالت کھتے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ صبر کا طریقہ اختیار کرناکس طرح فساد کی آگ کو ٹھنڈا کر ویتا ہے۔

ار غالباً ۱۹ ۱۹ کی بات ہے۔ دارالعلوم ندوہ (نکھنو) کے قربی محلیس ایک غیرسلم کی گائے تھی۔ ایک مقامی مسلمان فرکسی وجہ سے گائے کو مارا۔ اتفاق سے جوٹ کسی نازک مقام میرلگ کی اور گائے مرکی رغیر مسلم حضرات کو جب معلوم ہواکہ ان کی گائے ایک مسلمان نے مارڈ الی ہے تو پورے علاقہ میں اشتعال بید ام دکیا سیکروں کی تعداد میں غیرسلم لوگ جی ہوگئے رسب سے فرمین مسلم مرکز ندوہ تھا۔ وہ لوگ ندوہ میں گھس آئے اور اشتعال کی تعداد میں غیرسلم لوگ جی ہوگئے رسب سے فرمین مسلم مرکز ندوہ تھا۔ وہ لوگ ندوہ میں گھس آئے اور اشتعال

انگیزنعرے لگانے لگے۔

یہ بڑا اور وقت تھا۔ اندسیہ تھا کہ وہ لوگ ندوہ کو آگ نگادیں اور بھرسارے سٹ ہمیں فساد برپا
ہوجائے دیدوہ کے ذمہ واروں نے اس بوق پرشورہ کیا۔ طے ہوا کہ اس شعل جمع کو تھنڈ اکرنے کی تدبیر صوت
یہ ہے کہ گائے کے قال کو عجے کے توالے کر دیا جائے۔ اگرجہ یہ ایک خطرناک کام تھا گرستہ ہرکوآگ اور فون سے
یہا نے کی کوئی دوسری تدبیر مکن نہ تھی۔ چن نے ذمہ وار حصرات ندکورہ سلمان کے پاس گئے جو غالباً ندوہ کے
ایک کم وہیں جھیا ہوا تھا۔ اس سے کہا کہ اس وقت ندوہ اور ساراسٹ ہر خطوہ یں ہے۔ مگران کا ساراغ مدہ تھا دی
ایک کم وہیں جھیا ہوا تھا۔ اس سے کہا کہ اس وقت ندوہ اور ساراسٹ ہر خطوہ یں ہے۔ مگران کا ساراغ مدہ تھا دی
دجہ سے ہے۔ اگر وہ تم کو یا جائیں توان کا عف مٹھنڈ ابوجائے گا۔ اگر جب یہ تھا رے کے ایک خطرہ کی بات ہے۔
ماہ امید ہے کہ اللہ کی مدوما صل ہوگی اور تم کو کوئی نفق مان نہ چہنچ گا۔ آخر کار وہ راضی ہوگیا۔ اور نکل کم محمل سامنے آگیا۔ اس نے کہا کہ آپ کی گائے میں نے ماری ہے اس لئے آپ میرے ساتھ جو چاہیں کریں۔ ابتہ یہ ضرور
کہوں گا کہ ہیں نے مار نے کی نیت سے نہیں مارا تھا بلکہ اس کو جھگانے کے لئے ماراضی ۔ وہ لوگ ہو ندوہ کو کہونئے اور
مجمع نے جب گائے کے قاتل کو دیکھا اور اس کی آئیں میں تا نور کا کا عقد کھنڈ دا ہوگیا۔ وہ لوگ ہو ندوہ کو کہونئے اور
اور شہر کی مسلم آبا دی کو ویران کر نے برخ ہوئے تھے وہ صرف آئی می بات پر راضی ہوگئے کہ کا کا قاتل کا سے
کا تھیت ادا کر دے۔ فیت فوراً اواکر دی گئی اور شکلہ اس وقت ختم ہوگیا۔

۔ فیروز حیر کا صلع گور گاؤں وہریانی کا ایک قصبہ ہے۔ تصبیب تقریباً بمام دکانیں غیر سلم عفرات کی ہیں۔ گراطرات کے تمام دیم آفوں میں سلمانوں رمیووں) کی اکٹر بیت ہے۔ فیروز پورے بازار میں زیادہ تربی سلمان خریماری کرتے ہیں۔ ۱۹۸۰کے آغاز میں یہ واقعہ مواکد ایک غیر سلم خاندان کی لڑکی گھرسے خائب ہوگئی۔ لوگوں کوست، ہواکہ کچی سلم نوجوانوں نے ایساکیا ہے۔ جنانچ غیر سلم صفرات نے کانی شور دخل کیا۔ پوس میں ربورٹ کر کے کچھ سلمانوں کو گرفتار کرایا۔ ایک دوزاحتجاجی بٹرتال کی میبوں کوروک کرسلم مسافروں کو بریشیان کرنا نٹرون کیا مہندی اخبارات میں اغوا کی ربورط شائع کرائی ساس طرح کے واقعات نے علاقہ میں سخت اشتعال پیدا کر دیا۔ اور اندیشہ ہوگیا کہ کسی بھی ون ضاد ہر پا ہوجائے اور اس کے بعدم ارا علاقہ آگ اور ٹون کی نذر موجائے ۔

اس علافد میں سلمانوں کی بنی بیت قائم ہے اور اہم قومی مسائل پر بنیائی فیصلہ کیا جا آ ہے۔ چنانچ بنیائت کا اعلان ہوا تا کہ ماشورہ سے اقدام کا فیصلہ کیا جا ایک خاص تاریخ کو علاقہ کے چودھری اور ذرم وارسلمان کئی سوکی تقداد میں فیرور پورے پاس ایک مقام برجی ہوئے ہوئے گئی گفتگو کے بعد بالاً خربائیکا شاکا فیصلہ ہوا۔ طع ہوا کہ مسلمان کوئی براہ دراست کارروائی ندگریں یس خاموشی سے برکریں کوئی شام دو کان واروں کے بہاں سے خربداری کرنا بانکل بندکردیں ۔ کچھ لوگ نگراں مقرر ہوے ہو بازار کے تمام راستوں پر پیھیں اور یہ دیکھتے رہیں کہ کوئی مسلمان خریدادی کے میراں دول کے بہاں نہائے۔

انگلے دن سے بائیکاٹ مٹروع ہوگیا۔ میووں کے نزدیک براوری کے فیصلہ کی ٹری اہمیت ہوتی ہے ،
اس کے بائیکاٹ کا فیصلہ صدنی صد کا میاب رہار فروز بود کا بازار نیزاطات کے بازار جور و زار بھرے دہتے تھے،
بائل سونے ہوگئے - دکان دار مسارے دن ہے کا رہنے گئے۔ ابھی بائیکاٹ کو صرف تین دن گررے تھے کے غرب کا زار بین کا بین سلمانوں کو بلایا اور سلمانوں اور غیر سلموں کی بین میں میٹو اور میاری کا بین میں میٹورٹ کے خوال میں میٹورٹ کے ہوائی ہیں رہو کچے ہوائی کو کیمول جائیے اور ہماری کو ای معان میں میٹورٹ کی میں میٹورٹ کے مسلمانوں نے اس بیٹورٹ کو قبول کو میں اور چوتھے دن بائیکاٹ ختم ہوگیا اور اسی کے ساتھ میں اور پی تھیں وہ بھی ختم ہوگئیں۔

سرے فرقہ سے تعلق رکھنے فدا ہے جارا آدی ایک سور کا طار سے تھے۔ بظاہران کا منصوبہ یہ تفاکہ سورے گر سے دوسرے فرقہ سے تعلق رکھنے فدا ہے جارا آدی ایک سور کا طار سے تھے۔ بظاہران کا منصوبہ یہ تفاکہ سورے گر سے بہتر بین برسٹی میں بھینے کہ وہاں کے مسلم افول کو مستقل کر دیا جاسے اور اس طرح بہا نہیدا کر کے یو نیورسٹی کے علاقہ میں نساوکیا جائے ۔ براگڑ نے مسلم لین نساوکیا جائے ہے۔ انفاق سے کچھ مسلم طلبا نے اس کو دیچھ لیار اعول نے فوراً پونیورسٹی براگڑ کو مطلع کیا۔ براگڑ نے اس وقت پوس کو ملی فول کیا۔ پول ملاح ملتے ہی فوراً پہنچ گئی اور چاروں اور میوں کو عین موقع برگر فتار کر لیار علی کر مسلم لین دوسری کو وائن مندی تھی جس کی وجہ سے ایسا ہوا کہ ، ۸۔ چا چا ہا میں گر شورسٹی کا وسیع مسلم لین دوسری طرف یو نیورسٹی کا وسیع خدا و کا مسلم لین دوسری طرف یو نیورسٹی کا وسیع علاقہ باکل محفوظ رہا ۔ علی گڑ می سازی کو وائن مندی کے دوسری طرف یو نیورسٹی کا وسیع علاقہ باکل محفوظ رہا ۔ علی گڑ می کا ان کا ساملہ کے کہ تر تخری سازی کو وائن مندی کے دوسری جو زینا یا جا سکتا ہے کہ ہر تخری سازی کو دائن مندی کے دوسری یونے کے با دجود اس کا مکمل طور بر پیا یا جا سکتا ہے کہ ہر تخری سائری کی دیسا ہوئے کے اس کو غیر موثر بنا دیا جا سکتا ہے کہ کو کا متن ہی شدیدگوں نہ ہو تجدیشہ اس کے اندراس کی کاٹ کے اس اس کا میں دیا جا جا سے کہ اس کو غیر موثر بنا دیا جائے کہ اس امکان کو ہمتا ہے کہ اس کو غیر موثر بنا دیا جائے کر اس امکان کو ہمتا ل

کرنے کی لازی شرط صبر ہے۔ واقعہ خواہ کشناہی خلاف مزاج ہو مگر وانش مندی بیہ ہے کہ اس کو دیکھ کرآ دمی شنتل نہ ہور مشتعل آدمی کی تقل کھوئی جاتی ہے۔ وہ کسی معاملہ کو چیج طور پہنچ نہیں سکتا راس لئے وہ اس کو وف کرسنے کی حیج منصوبہ مندی میں بنس کرسکتا۔

اس کے بعد انتہائی صروری ہے کہ اوجی متورہ کیے مشورے سے بیک وقت دوفا کیے حاصل ہوتے ہیں۔
ایک یہ کداس میں کئی آ دیمیوں کی سوچ اور بخریات شائل ہوجاتے ہیں۔ اس لئے معاملہ کو زیادہ وسعت کے ساتھ جھنا مکن ہوجاتا ہے۔ دوسرے یہ کداس میں مثا تر ذہین کے ساتھ غیر متا تر ذہین کی دائے بھی شائل ہوجاتی ہے۔ اس لئے جوفیصلہ ہوتا ہے وہ محقّد کرے ذہین سے سوجا سمجھا فیصلہ ہوتا ہے نہ کہ خلوب ذہین کے تحت کیا ہوا فیصلہ۔

اس کے ساتھ یہ مجی صروری ہے کہ نگی طوفہ الزام باری کا طریقیہ ہرگر اختیار نہ کیا جائے ۔ بلکہ فیامنی کے ساتھ اپنی فلطی کا عراف ارتفاع کے انداز م باری کا طریق ہرگر اختیار نہ کیا جائے ۔ انسان کی یہ نفسیات ہے کہ اگر وہ دیکھتا ہے کہ مقابل کا دمی اپنی فلطی کو نہیں مان رہا ہے تواس کے منتقل اس کے اندر انتقام کے جذبات امنڈ تے ہیں ۔ اس کے برعکس اگر آدمی دیکھے کہ اس کا صریف اپنی فلطی کو کھلے دل سے مان رہا ہے تواجانک اس کے اندر رحم ادر عفو کے جذبات امنڈ آتے ہیں ۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ اعتراث کر کے اس نے اپنی سزا آپ دے لی ہے ، اب ہیں خریر سزا اسے کیا دوں

یہ میں حدورجہ صروری ہے کہ قافون کو کھی اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش ندی جائے ایک ایسے ملک میں جہاں یا قاعدہ قانون کی حکومت قائم ہو وہاں قانون اپنے ہاتھ میں لینا اپنے کو مجرم کی صف میں کھر اکرنا ہے ۔
قانون اپنے ہاتھ میں لے کرآ دمی اپنے آپ کو میک وقت دو فریقوں کا مدیقا بی بنالیتا ہے ۔ ایک وہ تحص جس نے
کوئی شرکیا تھا ، اور دوسرے ملک کا انتظامیہ ۔ اس کے مرعکس اگر آپ معاملہ کو نور آ انتظامی فرم دادوں کے موالے
کردیں توآپ درمیان سے م صبح جاتے ہیں۔ اب سارا معاملہ شربیندا در انتظامید کے درمیان ہوجاتا ہے۔

اخری صفروری بیزاتی دہے۔ کوئی بھی اجتماعی تدبیرا بیتماعی طاقت ہی سے کامیاب ہوتی ہے اور اتحاد ہی کا دوسرانام اجتماعی طاقت ہی سے کہ اتحاداس طرح کھی جہیں ہوتا کہ تمام لوگوں دوسرانام اجتماعی طاقت ہے۔ اس سیلسلے میں بہبات تحقیق ہم کے لیا جا ہے کہ اتحاداس طرح کھی جہیں ہوتا کہ تمام لوگوں کی رائیں ایک موجائیں۔ ایسا اتحاد موجودہ دنیا میں تمکن نہیں۔ اتحاد در اصل اختلات رائے کے باوجود تحد مہدنے کا اگر سم اپنے حربیت کے مقابلہ میں موٹر بننا چاہتے ہیں تو ہم کورائے کی ہے دیکہ اختلات رائے نہ مہدنے کے اگر سم اپنے حربیت کے مقابلہ میں موٹر بننا چاہتے ہیں تو ہم کورائے کی قربان ہی بیاتحاد قائم ہوتا ہے اور جہاں اتحاد موجود ہود ہال کسی شرمیک شرارت کا کوئی گزرنہیں۔

رور می مورد می مورد کا مورد کا مورد کا توش کو ارصورت حال کے بیش آنے کے بعد حب آدمی شوروغل کرنے اللہ تدبیر کے توال کا مورد کا مورد کی سورد کی کا تواس کا کھی کوئی گہری تدبیر کی تواس کا مورد کی کہری تدبیر سوچ نہیں سکتا ۔ گہری تدبیر کھیں کہری تدبیر کہرے خورو فکرسے حاصل ہوتی ہے ، جب کہ شوروغل آدمی کو اس قابل ہی نہیں رکھتا کہ کہ دہ کسی معاملہ میں گہرائی کے ساتھ غور کرسکے ۔

### فدرت كاسبق

جانوروں کے دوسب سے بڑے مسئے ہیں۔ غذا اور وفاع۔ جانوروں میں ایک دوسرے کے دشن ہوتے ہیں اور ہون کے دوسرے کے دشن ہوتے ہیں اور ہرجانور کو سنتان کے دوسرے کے دشن ہوتے ہیں اور ہرجانور کو سنتان کے ایکا م کرنا بٹر تاہے۔ جانور کو سنتان کے ایک کا اہما م کرنا بٹر تاہے۔ جانور کھی ہے جوانات ہو کچھ کرتے ہیں انسان کے لئے جی بہت اجمیت رکھتے ہیں کہونکہ جوانات کا طریقہ در اصل قدرت کا طریقہ ہے جوانات ہو کچھ کرتے ہیں اپنی جبلت کے تحت کرتے ہیں۔ بالفاظ دیگر، وہ براہ داست قدرت کے سکھائے ہوئے ہیں۔ جانور کو یا قدرت کے مدرسہ میں تربیت یا کے ہوئے طاب کا میں ان ان کا عل قدرت کا ترایا ہوا سنت ہے۔ ان کے طریق کا دکو بدیلا کرنے والے کی تصدیق حاصل کی ساتھ ہیں۔ ان کا حکم میں کا دیکھ بیدا کرنے والے کی تصدیق حاصل ہے۔ اس سلسلہ میں جن درتا ہیں ملاحظ فرمائیں۔

ا- باتنی اور شیر جنگل کے دوسب سے ٹریے جا تو رہیں۔ اگر دونوں میں کم اوکر ہوجا سے تو بیٹی اور دونوں کے
سے مہلک ہوتا ہے ، باتقی اور شیر دونوں اس حقیقت سے بخوبی واقعت ہیں۔ اس نے وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں
کہ ایک دومرے سے کتراکر تکل جائیں۔ مبہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ دونوں یہ نوبت آنے دیں کہ ان کی درمیان براہ واست
جنگ شردع ہوجا کے۔ دوایسے حریفوں کی جنگ جن میں دونوں میں سے کوئی دوسرے کوفنا کرنے کی طاقت نر رکھتا ہو
ہمیشہ دوطرفہ تعاہی برخست ہوتی ہے۔ اور شیراور یا مقی اپٹ زندگی میں اس کویوری طرح ملحوظ دیکھتے ہیں۔

۲ رہی معاملہ مانڈ کا ہے۔ دومانڈ ( تھینے یا بین ) اگر ایک دوسرے سے اڑھائیں تواس کا بہت کم امکان سے کہ ایک دوسرے کو نتم کردے ہیں کہ وہ اپنے اپنے مائد ایسے بے فائدہ کراؤے سے بیخے کے لئے یہ تدبیر کرتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے صدور بانٹ پنتے ہیں۔ دوسانڈ ایک علاقہ میں بیخ جائیں توجلتے چلتے جب کسی مقام پر دونوں کی ڈبھیڑ ہوتی ہے قو دونوں ایک دوسرے کوسنگ مادکر علامتی طور پر اظہار کرتے ہیں کہ یہاں سے ایک طرف تھا راعلاقہ ہے ادر بہاں سے دوسری طرف میراعلاقہ ۔ اس علامتی کل و کے بعد دونوں اپنے پیچھے کی طرف لوٹ جاتے ہیں اور اس کے بعد دونوں کمل طور پر اس میروری تقسیم کی پا بندی کرتے ہیں۔ بہت کم ایساہوتا ہے کہ دوسانڈ کہیں میں اور جائیں۔

س-آپنیل گوڑی یا بیر بہوٹی کو تھو کی تعروہ یا دُن سمیٹ کربے مس وحرکت زمین پر پڑجات گی۔ بہت سے جانوروں کے لئے اپنے دشمن سے بچنے کا بہ آسان طریقہ ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ دشمن سربیا گیا ہے اور اس سے بھاگنا ممکن نہیں ہے تو وہ اپنے کو بے مس وحرکت بنا لیتے ہیں ۔ ان کا دہمن ان کو دیکھتا ہے مگر وہ مردہ بجوکران کو چھڑر دیتا ہے۔ دہ اپنے کو غیر موجود ظاہر کرکے اپنے کو دہمن سے بجالیتے ہیں اور حب دہمن مٹ جانگہ فرمجاگ جاتے ہیں۔

سر بوجافور ملوں کے اندر سے ہیں ان کے لئے تبدیشہ بین طوہ ہوتاہ کمان کا دیمن ان کی بل کے اندر کھس جائے ادر دیمن سے دہ اس طرح گر جائیں کہ بل کے محدود رقبہ کی وجہ سے دہ بھاگ نرمکیں - چنانچہ بل والے جا نور جمیشہ اپنی بل میں ایک عقبی گزرگاہ رکھتے ہیں بوہنگامی حالات میں کام آسکے - جب بھی کوئی جانور دیمیتاہے کہ سائے کے سوراخ سے اس کادیمن اس کے گھریس گھس کیا ہے ، وہ بیچے کے سوراخ سے اس کادیمن اس کے گھریس گھس کیا ہے ، وہ بیچے کے سوراخ سے اس کادیمن اس کے گھریس گھس کیا ہے ، وہ بیچے کے سوراخ سے نکل کر با ہر مجال جا آب اور

وسمن كى زدسے اپنے كو بچاليتا ہے۔

۵ - ایک بہت چھوٹا کیڑاہے۔ وہ اپنے حریف کیٹے کوختم کرنے کے لئے بہت دلچسپ طریقہ اختیار کرنا ہے۔ وہ اپنے حریف کی باند ہوتا ہے مینی کلیلا اور اندرسے سوراخ وہ اپنے حریف کی باند ہوتا ہے مینی کلیلا اور اندرسے سوراخ داروہ نہایت بھرتی ہے جا جھوٹے انڈے کو اس کے ہم میں واضل کر دیتا ہے۔ یہ اٹر ابجد وراصل زنرہ بچے کی ابتدائی صورت ہوتی ہے، اپنے میزیان جا نور کے جب کا اندرونی حصہ کھا تار ہتا ہے، بہاں تک کہ وہ لا دوا جھوٹے بچی کی صورت اختیار کرلیتا ہے۔ اب یہ لاروا با ہر بھنے کے لئے ذور کر تاہے۔ بیزیان جا نور کے لئے یہ سخت ترین لی بی ایک کہ وہ ایک ایسے وہ تن کے مقابلہ میں اپنے کو بے بس یا تاہے جو خود اس کے بیٹے میں گھسا ہوا ہور اس کے بیٹے میں گھسا ہوا ہور اس کے بیٹے میں گھسا ہوا ہور اس کے بیٹے میں گسا اتنا تندید طرح لارواز دور کرتا ہے بیٹریان جا نور کے بیٹے میٹریان جا نور کے جب میں گور کرتا ہے۔ بیٹل اتنا تندید طرح لارواز دور کرتا رہا ہے۔ بیٹل اتنا تندید بوتا ہے کہ اس کے بعد میٹریان جانور کے بست کو کھا ڈوکر۔ با ہرا جاتا ہے۔ بیٹل اتنا تندید

قدرت کے ترمبت یا فتہ حیوانات میں بجا دُ کے جوطریقے رائع ہیں وہی انسان کے لئے بھی پوری طرح کار آ مد ہیں۔ انسان کے لئے بھی بوری طرح کار آ مر ہیں۔ انسان کے لئے بھی اپنے حریف کے مقابلہ میں بہترین تدہیرہ ہے کدوہ براہ راست نقعادم سے بچے اور کتراکر نکلنے کی کوشش کرے۔ حریف کو کھی یوصوس کرنے کا کو فع نہ دیا جائے کہ آب اس کے دائرہ میں مدافلت کرا ہے ہیں۔ اگر حریف کا سامنا ہوجائے تو اس کے مقابلہ میں اپنے کوغیر فعال فل ہر کرسے اپنے کواس کی زدسے ہمالیا جائے کہ میری وجہ سے تعادا کسی حم کاکوئی فقصان نہیں۔ اس کے مساتھ ایسی دائرہ میں سمٹ کراس کو یہ احساس دلایا جائے کہ میری وجہ سے تعادات کا دار فالی دیا جاسکے۔ اور اگر حریف کے خلاصت کا دروائی کرنا ضروری م تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ حریف کے اپنے «جسم" میں اس کا ایک «عدو" وافل کردیا جاسے کوری غذا حریف کے خاتم کردے ۔ کسی غذا حریف کاجسم ہو۔ وہ اس کو خاموش کے ساتھ کھا تا رہے ، یہاں تک کہ اندر ہی اندر قتی کا خاتم کردے ۔

جانوروں نے اپنے بچاد کے یہ اصول نود تنہیں بنائے ، دہ ان کو خدا نے سکھائے ہیں ۔ ان طریقوں کو خدا و ندی تصدیق حاصل ہے رہے ہی کہ جانوروں کی دنیا ہیں اس قسم کی دفا عی تد ہیری کسی "بردئی " کی بنا پر نہیں ہیں بلکہ خالص حقیقت بہندی کی بنا پر ہیں ۔ اس کا مطلب یہ ہو تا ہے کہ غیر خزوری مکراؤ سے پڑکراپی " خود تعمیری " کے علی کوجاری ادکھا جائے گئی جائے دی گئی جائے ہی جائے گئی گئی ہیں ہے ۔ کوئی اپنے گھرٹ نے کے لئے سفر کور ہا ہے ۔ کوئی اپنے گھرٹ نے کی اپنے ہوڑے سے ملنے کے لئے سفر کور رہا ہے ۔ کوئی اپنے گھرٹ نے کی جود جہد میں مصروف ہے ۔ کسی وا بنے بچرں کی ہر ورشش کرنے کے لئے موقع در کا دہے ۔ ایسی حالت میں اس کی اپنے دشمن سے مل بھوجاتی ہے ۔ اب اگر جائور اپنے حریق سے لاوائی سنر دع کر دے تو اس کا اپنی تعمیر کا نظام در ہم برہم ہوجائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر جانور تربیق کے براہ راست تصادم سے گیز کر تلہے کہ تعمیر کا نظام در ہم برہم ہوجائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر جانور تربیق کے براہ راست تصادم سے گیز کر تلہے کر براہ خور کی اس میں گرفت رہو جائے۔ وہ اپنے تعمیری کام کوجاری دکھنے کی خاطر تصادم سے نے کر میں جانے ہوئے ہے جو حیوا نات جبلت کے تت اختیار کرتے ہیں وہی انسان کوشعوری طور یر انجام وینا ہے۔ ۔ یہ مور کے حیوا نات جبلت کے تت اختیار کرتے ہیں وہی انسان کوشعوری طور یر انجام وینا ہے۔

#### فسادات كامسئله

ہمارے ملک میں جوخرقہ وارا نہ فسا دات ہوتے ہیں ، عام طور پران کے آغاز میں ایک چھڑا سا واقع ہوتا ہے۔
ایک جھوٹے واقعہ پر مہیب ناک فساد کا پیدا ہوجا نا اتفاقاً نہیں ہوتا۔ اس کے ناریخی اور نغیباتی اسباب ہیں۔ ہم خوا ہ اس کو مائیں یا نہ مائیں ، یہ ایک حقیقت ہے کہ بڑوسی قوم میں سارے خلاف سنتقل طور پر ایک حمیفا نہ حذبہ بیدا ہوگیا ہے۔ اس کے اسباب ہیں سے ایک ٹر اسبیت تقسیم کی سیاست ہے۔ ملک کی تقسیم ہو کر بھی سبت سے ناز کر مسائل غیر مل شدہ حالت میں باتی دہ گئے۔ اس طرح کے مختلف تاریخی اسباب ہیں جمفوں نے برا دران دطن کو مسلسل طور برہمارے خلاف تعمل میں باتی دہ گئے۔ اس طرح کے مختلف تاریخی اسباب ہیں جمفوں نے برا دران دطن کو مسلسل طور برہمارے خلاف متعلل کرر کھا ہے۔ گویا ایک لاوا ہے جو دلوں ہیں چھیا ہوا ہے اور کوئی موقع یا تے ہی اجانگ بھٹے ٹی تاہے۔

جھے سیم ہے کہ کوئی شخص معقول بنیا دول پرید دعوی کرسک ہے کہ تقسیم کی تحریک تو دیجی فرق تانی کے کسی مل کاروعل تھی۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس وعوے کاعلی فائدہ کیا ہے ۔ اس شم کے دعوے کی اعمیت اس وقت ہوتی ہے جب کہ کسی مسئلہ کا صرف منطقی تجزیر کرنا مقصو دہو، او دی سے حقیقی معاطات سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ مگر جب کوئی معاملہ فوری مند آ ومی کا یہ طریقہ ہے کہ وہ طبقی سلسلہ کو تو ٹرکرعلی بیپلو کو سامنے دکھتلہ تا کہ وہ اپنے علی اقدام کے یارے بین کوئی فیصلہ لے سکے ۔ وو مرے کو وہ دار می کرانے کی بحث کو اگر لمباکیا جائے تو اس کا نتیج یہ ہوگا کہ عمالہ اور اس مسئلہ برستور اپنی جگر باقی رہے گا۔ چھری اگر خوبزہ کی سطح عمالی اور اس وقت منطق کی عدالت میں چھری کو طریق شانی کوؤمددار تا بن کرنے کا رہے گا۔ یہ کہ معلوم اور سکہ حقیقت ہے کی ذر سے ہٹانے کا سوال ہوتا ہے ذکر الفاظ کی دنیا میں فریق شانی کوؤمددار تا بن کرنے کا رہے دیا میں ایشے کو خوبی تا ہی کہ کھی نطق تقلصے کے تقابلہ بی علی بہلو نہا وہ ایم ہوتا ہے ، اور زیر بحث معاطر میں صورت حال بلا شہر ہی ہے ۔

يراسلام نہيں

ایک مقام کے پچمسلماف سے میری طاقات ہوئ۔ دہاں کچھ دن بہلے ایک چھڑا سافرقہ واندانہ نسا دہوگیا تھا۔
یس نے اپنے ذوق کے مطابق " عبر" کا طریقہ اختیار کرنے کی بات کی۔ انھوں نے کہاکہ ہمارے یہاں تو مسلما نوں کی طرت
سے کوئی اشتعالی کا واقعہ نہیں ہوا تھا۔ دوسری قوم کے لوگ نواہ می سے لاگئے۔ بیس نے کہاکہ لڑائی کیسے بیش آئی ،
انھوں نے فعد بناتے ہوئے کہاکہ دباں ہماری ایک مبحد سے قریب ہی نیم سلم بھائیوں کی عبادت گاہ ہے۔ ہم
نے مسجد میں افدان کے لئے لاکڈ اسپیکر لگایا تو انھوں نے بھی اپنے عبادتی مواقع پڑھنٹی بھائی شروع کر دی جس کی آواز مبحد
سے آئی تھی۔ ہم نے ہجید گی کے ساتھ ان سے کہاکہ آپ لوگ ہماری نماز کے احتات میں تھنٹی نہ بجائیں۔ وہ نہیں ملنے ۔
جب کی باران سے کہاگیا تو وہ بجر گئے۔ اس کے ہو چھڑ ا ہوگیا۔

یں نے کہا کہ یہ کون سا شرع مسلا ہے کہ نماز کے اوقات میں کوئی غیر قوم کا آدی اپنی عبادت گاہ می کھنٹی نہ مہ بجائے۔ یہ ند کہیں قرآن یس بھا ہوا ہے اور نہ حدیث بیں ہے اور نہ عارے نقباریں سے سی کا یہ مسلک ہے۔ سی کہ اسلامی حکومت کے بورے زمانہ میں میں میں مسلم عمران کی طوف سے یہ ہدایت جاری نہیں گئی کہ نماز کے اوقات میں دو ہی قوموں کے عبادت خانہ میں ناقوس اور کھنٹیاں نہ بجائی جائیں۔ ایسی حالت میں آپ کیوں اس پر رہم ہوتے ہیں۔ کوئی اگر کھنٹی بجاتا ہے تو بجائے دیجے ۔ اس سے نماز میں کوئی خلل واقع ہوتا اور نہ شریعیت نے میں ایسے کسی حکم کا مملک میں ایسی کی اس کی ہوئے میری دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا گروہ اپنی کی اس کی ہوئی ولیل کا کوئی جواب نہیں تھا گروہ اپنی بات کوئی جوسش انداز میں بدستور و ہراتے رہے۔

امن ملک کے اکثر فسا دات اس کے اکثر فسا دات اس کتم کا باتوں سے سٹر دع ہوئے ہیں۔ اس کی وجری ہے۔ جب شرویت نے ہیں ایسے کی حکم کا پا بند منیں کیا ہے ہے ہے ہیں کہ ہماری سجد کے سلسنے کوئی باج کا علوس نہ گزرے رکوئی اس کے پاس کھنٹی نہ بجائے۔ اس کی وجہ تمام ترقومی ہے نہ کہ دینی مسلما نوں نے بچھلے سوسال کی سیاست کے نیتے ہیں امنیں جیزوں کو اپنی قومی عظمت کا نشان بنا ہیا ہے۔ وہ اس کو اپنی ساکھ کا مسکر سجھتے ہیں مسجد کے پاس ایسا کوئی واقعہ موتو وہ اس کورد کئے میں کا میاب موجائیں تو وہ سجھتے وہ اس کورد کئے میں کا میاب موجائیں تو وہ سجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی قوم کی عزت کو اون خاکرا۔

یرسراسرحابالنظریقه ہے۔ برطریقہ ہم کوخدا ورسول نے نہیں بتایا۔ باست بدیہ ہم کونفس نے سکھایا ہے۔
نفس جاہتا ہے کہ ہم اپنے مدعو کے خلاف ایسے مہنگائے کرتے رہیں جس سے ہمارے اور ووسرول کے درمیان قوقی
نفرت نوخوی بڑھے، گرواعی اور مدعو کے درشتے بھی قائم نہ ہوں۔ کیونکہ ایسے ماحول میں جہاں داعی اور مدعوک درمیان
مشر اور نفرت کی فضا قائم ہو وہا کر بھی اسلام کی دعوت کا کام نہیں ہوسکتا۔ اس قسم کی تو می معرکہ آرائی پر سم کوالڈرکے
میہاں اضام توکیا ہے گا، البتہ شدید اندلیشہ ہے کہ ہم آپی قومی نا دانیوں کو اسلام کا نام دینے کی وجہ سے کہیں خدراکی
پیر میں نہائیں ر

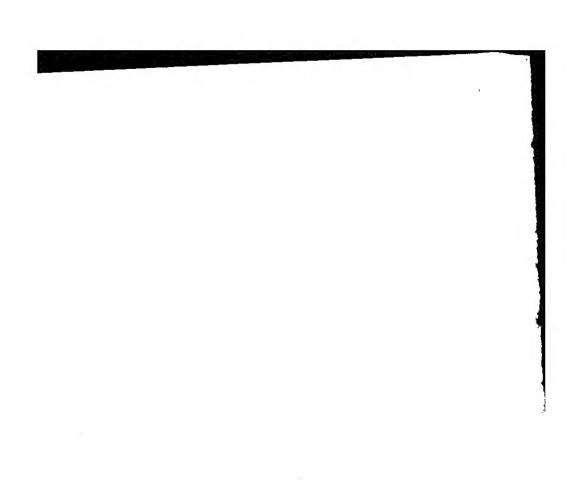

### مصنّف کی دوسری تصنیفات

|                                                              | مصنف في دوستري تصليفات                     |                              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| كانات جديدة للسدعوة<br>نبريعة الاسلامية وتحديات العصر        | اما<br>اسلام پندرهویی صدی میں              | اًر دوم طبو عات<br>ا         |
| سلمون بين الماضي الحال والمستقبل                             | - 1                                        |                              |
| ىستقورىين.<br>ئىمورىغىث اسلاش                                |                                            | الله البسيه                  |
| محوبها الشريعة الإسلامية :<br>وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية : |                                            | - ند کیرالقرآن               |
|                                                              | -                                          | الاسلام                      |
| العلم على خطى الدين                                          | • • •                                      | عظمت قرآن                    |
| لابد من الثورة الفكريية<br>قبل الثورة التشريعية              | زلزلهُ قبِامتِ<br>الزلهُ قبِامتِ           | ندمب ادر جديد                |
| فبل التورة التسرييت                                          | حقیقت کی نلاش                              |                              |
| القرانى مواجهة التحديات العصرمية                             | يبغمبرات لام                               | ظهوراسسلام                   |
|                                                              | أخرى سفر                                   | احياراسلام                   |
| بندى مطبؤعات                                                 | ہ دی طر<br>نغار <i>تِ اکت</i> لام          | بيغمبرانقلاب                 |
| مدن جوت 🕒                                                    |                                            | سونتكزم اوراسسلام            |
| انسان ایسے آپ کو پہنچان                                      | تعليمات المصلام                            | صراط متقتم                   |
| منزل کی اور                                                  | السلامي دعوت                               | است لامی زندگی               |
| نو گی کے پر کیش دوار پر                                      | خدا اور انبان                              |                              |
| سیانی کی کھوج<br>سیانی کی کھوج                               | حل ممال سے                                 | اسلام اورعصرحاجنر            |
| 0,000                                                        | • •                                        | رازميات                      |
|                                                              | سياراي تنه                                 | حقيفت للحج                   |
| أنكريزي مطبوعات                                              | دسین تعکیم                                 | خانونِ اسسلام                |
| Muhammad:                                                    | حيات بطليب                                 | تنجسر كي غلطي                |
| The Prophet of Revolution<br>God Arises                      | باغ جنت                                    | نبلیغی تحریک<br>تبلیغی تحریک |
| Man! Know Thyself<br>Muhammad:                               | ناجستم                                     | دین کساہیے<br>دین کساہیے     |
| The Ideal Character                                          | د من کاب یاسی تعبیر<br>د من کاب یاسی تعبیر | 6 44 4                       |
| The Way to Find God                                          | 7 00.)                                     | قرآن کامطلوب انسان           |
| The Good Life The Garden of Paradise                         | 40 1 2 h22 a                               | تنجد بدر دين                 |
| THE FIRE OF Hell                                             | عر بي مطبوعات                              | أثلام وين قطرت               |
| Tabligh Movement<br>Islam in Harmony with                    | الاسلام يتحدى                              | تعمير لمت                    |
| The Final Destination                                        | الدين في مواجهة العلم                      | تاريخ كاسبق                  |
| No End to Possibilities The Achievement of                   | حكمة الدين                                 | بذمب اورسائنس                |
| Islamic Revolution                                           | الاسسلام والعصرالحديث                      | * *                          |
| Religion and Science<br>The Prophet and his                  | مستوليات الدعوة                            | عقليات الشلام                |
| Companions مية                                               | فحوتد وين جديد للعلوم الاسلا               | فبادات كامئله                |
|                                                              |                                            | دنیان اسنے آپ کو پہمان       |